

شاعر نعت کا ۵۷ وال اُردو مجموعه کنعت مناعر نعت کا ۵۷ وال اُردو مجموعه کند افی همر منگ

راجار شيرتمو

ناشر: مدنی گرافی (جن<sup>و)</sup> بارگاہ حبیب کبریاعلیہ التحیۃ والثناء میں دست بستہ درودوسلام پڑھنے والوں کے نام

.

كتاب : ا قامت إنعت

نعت کو : راجارشدمود

يروف خوال المرياعلى ماجنامه العت"/ چيئر مين اسيد جويرانعت كوسل"

صدر 'ابدان نعت رجنر دارجز ل سکروی ، مجلس مخن' رجنر د

معتندِعموی "انجمنِ خاد مانِ اُردو

كيوزىك/ ويرائينك: موميوواكش شبنازكور (ايم اے أردو)

رِ مُنْتُ أَرِياشُك : اظهرمحود (وَيْنَ الله يَرْما مِنامُهُ الْعَتُ الامور)

تكرانٍ طباعت : راجااخرٌ محمود .

يرويرا ئيتز" مدني گرافتش 'لاجور

اشاعت واول : متى٢٠١٢

ېدىي : • ۵۱روپي

مدنی گرافین

عقب مزار فظب الدين ايبك نيوا ناركلي لا بهور فون: 7230001-042

J بنده ج محق دکا رب سے اے نعت کا مل حمیا r. r9 " إلى كو دروازة مصلى الله لل الكيا" ہو وہ کریے ویا کے قابل PP'PI بھ پر کرے جو عمر نی ﷺ ش قندا نزول مجھوں گا بیں کہ الطحب غدا کا ہوا نزول my form جھ پے ہے لطفِ ارجم و رحمان کا نزول طیب کنچے کے لیے امکان کا نزول ryro نی ﷺ سب خدا بین ملام ان کے لیے PA'TZ ولوں میں کیوں در ہو سب احرام ان کے لیے ضا کا لفت را ان کے نام ان کے لیے ہر اک جان با ان کے ان کے لیے P+ P9 ن ے وال پر رکار عللہ کے جو دعرے لیے وہ ب شے آستِ عاصی کی مغفرت کے لیے er'el جو چاہے جاک گریبان معصیت کو سے یا دہ موزن کب کی 🕸 کو ماتھ لیے per pr السل علی" کی شنے رہے ہیں سوا صدا مای کی علی کی کمی جو خوشنوا صدا MYMS 地方 中平 天 樓 点 ہمارے کیے لایا تھرت فزید MYZ ہم نے طیبہ کے تو یوں دیکھے تظارے سارے تلب پر نقش ہوئے شہر کے اقتے سارے 0.79

عُلَقِ آمَا عَلِيْكُ حكرال Ula رياست يي اکن و امان جو کيا 1.4 とびいて 響点を見ばないい。 یہ وہ موں بے زجہ جی نے پایا مرد کال کا 11/11 اصل و ب وقار بے دُنیا کی آن بان وقدت آشا الله ميد كي آن بان IF'IF رکحے ہیں جو حضور ﷺ کے اذکار آن ک اور شعروں کو ہے وہ درکار آن MIA U.S. 1132 كا كا كان تقد 1قاد INIZ: طرز محای ہے گئے ناز، بھی ہے اپی اِس مجر کلای ہے گئے ناز مجی ہے . r+19 ظالق کون و مکال عظی بین جان ده جو الحيل مجه مريان rr'ri و لظف و اصانِ جانا مسکن محبوب حق عظے کو بار بار هرت بے مدکار غربیاں کس والا ہے کفالت کر انبال ry'ro مخض کے الم المت ي أي 纖 The 63/20 1442

۳۳ کیوں ند ہوں اینے دل و جال بین فرامال راحیں واحتان الطعب آقا عليه كا بين عنوال راحين ZPZF نعت میں مضغول میری ساعتوں کی راحتیں یں صیب کبریا ﷺ کی قربتوں کی ZYZA PU عم زده جائي مين اور الأكبي راحين ای طرح سے ایج اتھ یہ جائیں ماجی 4124 ٢٧ ده قيل ځير آق و مولا تله ک کاؤر جن ہے ہو کی ڈیا ک A+29 ميد کي نظر آتي یہ زائروں کے بھیریں بٹائیں APAL کہتا ہوں ٹی ٹی ﷺ کی عطا عی کی وعتیں ان کو کہ جو بیں اطاب خدا ہی کی وسعتیں AFAF خاک مدید میں ہیں نہاں طوری وسعتیں نورانیت بدوش ہیں سے خاک وسختیں AYAA اب پر جو ہے حضور ﷺ کی بیرت کی گفتگو کویا یک ہے اس کا راحت ک محلکو ANAZ اب پر جو گا و شام ہے آتا تھ کی مختلو ہے زقم مصیت کے ماوا کی گفتگو 9.49 نی 🕸 ک ید ء اپ لے تی 141 ای ہے آگھ میں ازا ہے جبتی 91'91 141 ٣٣ لازاً و جائے گا تيرا ضدا سے تو اگر کے گا بھے اسطیٰ عظے ہے رابط 90 90

ے بی خاص ہو برے لیے یہ دی دینا طيبه آ تھول ميں ہو اور دل ميں ہول محبوب خدا ﷺ arai رکمنا چاہو کر نی عظی و رب سے گرا رابط کردا کرد تعب آق 🕸 هم کا دو ماشی orbr OGYO خر متدم عرش یا اظاک یہ ال ظال کا ہوا جانا سوے لامکاں یا کر و قر ان تھے کا اوا 20'10 ٢٦ ٢ مين ناتي كا شيا جو بشر ال على كا بوا كرة ب خالق كو مجدة جو بشر ال كا يوا 4+39 جب سے دیکھی ہے مینے ک سح کی واکشی یدھ کی اُی دن سے چم حجر ک 15% 41'41 سکن برکار والا عظم می جو پاک رکتی ہے وجان احر تک رمائی 35 414.44 پاتا ہے تعب پاک میں حمن بیاں عروج اِس مِن نہاں مودج ہے اس میں عیاں مودج AF'YE جو طایل کے اُست کا آتا تھے عروج لے کا جیں تا ڈیا ورج YA'YA جب جهال على عام رب كي الفيد آتا علي أولي خلقت عالم رمول باک عظم کی شیدا جوئی 4.49 زیر مطاع ہود دیں عظے بے خطاع دل احمان جننے ان کے بین کیے بھلائے دل ZY21

خَلَقِ آ قِا ( السين ) جہاں حکراں ہو گیا اس ریاست میں امن و اماں ہو گیا پیش مجوب رب (سن ) ارمغال ہو گیا مصرع کوئی جو شایانِ شاں ہو گیا تعکرِ رب! ایک اک شعر کوتے وطن ندر کوئے شہ مُرسلاں (سی ) ہو گیا ان کی جاں کی قتم کھائی رحمان نے اس سے رہ نی ( ایک کا بیاں ہو گیا چتر "صَلِ عَلَى" إس جہاں میں جو تھا حر میں سایت سائیاں ہو گیا

اک حالے سے مقیدہ اینا کیا محکم تیں معصیت کے وقم کا طیبہ میں کیا بریم فیمی 94'90 ۲۵ جو محل اپنی انا کے وحا کے طیبہ جا عیس عظمتیں ای شمر کی ان کی جھ میں آ 9494 L a Ta Ca Ca Ca Tell Ca L رات کے کی آخری چکی مویا وہ کیا 100 49 سرکار علیم کی تنایم و تحیت کا تصور ميرے ليے لايا ہے سكيت كا تقور 1+1-1+1 ملاحیت کی بندے کی عزت کے جو تھی تابل و اس ک دندگ مرح نی عظم کے رب نے کی قابل 1+1-1+1-آتا ﷺ کا جو نیں ہے سلمان کیا ہے وہ دی کا جروپا ہے دہ 1+41+0 عقیدت کا طغراے عظمت مبادک ويبر عظم كا آغوش رحت مبادك 101/104 الله يد ويم الله ک کاني المکي نعت کے متن یہ ہے جم ک نرفی 11-1-9 公職 ましゅう 一年 五日 日 3× € 05 € == 1 8 € 1 HE'IN ۵۲ پڑھے ہیں مارے لوگ ہے افیار کاکات - KY 18 17 18 كاكات 众公众公公

وہ جس پر پر گیا پُرقہ پیمبر (سی کے خصائل کا یہ وہ مومن ہے رُتبہ جس نے مایا مرد کامل کا طلب کرنا مدد سرکار (سن کی اک مرد عاقل کا یقینی کر گیا اک میل میں عنّفا ہونا مشکل کا رسائی خالق کل عالمیں تک کچھ نہیں مشکل روآقا ( الله جو لے گانوہ پتایائے کا منزل کا كرے كا خير مُقْدم لازماً داروف جنّت درود یاک محبوب فدائے کل (سی کے عامل کا جہاں نے پہلے اعلانِ "نُبوّت سے بھی ہے دیکھا 'چکایا مُشِعِبِ اعلیٰ نے ہر جھڑا قبائل کا ملنا جایا جو مالک نے محبوب (سی کھے) کو جا ملاقات کی لامکاں ہو گیا پھول جب مرح مجوب حق (سال کھے) کے مکلے دل کا صحرا رمرا گل رستان ہو گیا نعت گاتا ہوا پر حتا "صَلِ عَلى" سُوئے طیبہ روال کاروال ہو گیا جو تھا ناشادمان شادماں ہو گیا جب بیال سیرت مصطفیٰ (سط کا ہُوا سارا ماحول عنبر فشال ہو گیا غیر سرکار والا (سطی کی مدّاحی میں یہ مجھ لے کہ دل کا زیاں ہو گیا نعت کہنے کو محبودؔ خامہ جلا

بے اصل و بے وقار ہے دُنیا کی آن بان ہے کوقعت آشا تو مدینہ کی آن بان تعلین مصطفیٰ (سرای کے تجلّا کی آن بان ویکھی تو ماٹد تھی ید بیضا کی آن بان میزاب کے اثارے سے ظاہر ہے ہے کہ ہے طیبہ کی آن بان سے کعبہ کی آن بان بے اشل شان و شوکت شاہاں کو مان کر ویکھی صحابہؓ نے رُخِ زیبا کی آن بان ظاہر ہے نز نعت قلم کی مشم سے بھی مدّای حضور (سی کے رافثا کی آن بان

جو کافی " نے رکیا منظوم اس کا ترجمۂ پڑھنا رکیا جو زندی نے ذکر آقا (سی کے شائل کا طلب سے بھی رسوا ملتا ہے اور عزبّت بھی ملتی ہے سواکت ایسے ہوتا ہے ور سرور (سی ایک کا ہو مُولُودِ رسولِ اعظم و آرخر (سلطے) کی جو محفِل سلام وست بست کو سجھنا مغز محفل کا عمل اُحکامِ سرور (سی پرکریں جو ملک کے باس مسائل عل ہوں اور پورا خسارہ ہو وسائل کا صلہ مدّای سرکار (سی کا رب سے ملا وافر مجھی سوچا نہ تھا محوّد کیں نے گرچہ حاصل کا

رکھتے ہیں جو حضور (سی کے اذکار آن بان کب اور شعرول کو ہے وہ درکار آن بان ابیا تو باٹلین نہیں ہے رمہر و ماہ کا رکھتے ہیں جیسی طیبہ کے انوار آن بان سرکار ہر جہاں (ﷺ) کی غلامی میں یا گئے زيرٌ و بِلالٌ و سالمٌ و عَمَارٌ آن بان بخشیں کے عاصوں کو قیامت کے روز بھی آ قا حضور احمد مخار (سطی آن بان مچندھیا گئی تھی اس سے نظر جرمیل کی ر کھتی تھی وہ حضور (سی کی رفتار آن بان

آ کھیں کسی بھی باتھین کی سنت کیوں اُٹھیں ہے نقش ول پہ سند خضرا کی آن بان امروز کا ہو فخر اطاعت حضور (سرائیہ) کی ہے صرف اسی پہ منحصر فردا کی آن بان جیران ہوں گے فندسیان عرش و کیے کر روز نُشُور خادم آقا (سرائیہ) کی آن بان ہوں کے فندسیان عرش و کیے کر روز نُشُور خادم آقا (سرائیہ) کی آن بان ہر اور شائ باٹ کی کیا حیثیت رشید کر جب بس چکی ہے نظروں میں طیبہ کی آن بان بان جب بس چکی ہے نظروں میں طیبہ کی آن بان

طیر تخییل مرا مائل پرواز مجھی ہے نعت کہنے کا یکی نقطہ آغاز بھی ہے ہونٹ بلتے جو ہیں رمضراب کی صورت میرے دل عقیدت کا کھنکتا ہُوا سا ساز بھی ہے هرِ حتّانؓ و بُصِيرِیؓ کی ول آويزی سے نعت گوئی کا عمل باعثِ اعزاز بھی ہے اس کو جلوت کی تو صورت نہیں کہنا جائز خلوت ناز میں جو قربت ہم راز بھی ہے نمیں اکیلا تو درود ان (سر کھیے) یہ نہیں پڑھتا ہوں اک فرشتوں کا کرا میرا ہم آواز بھی ہے

باننے گی زائروں کے سر و ڈرخ کو لازیا ہیں (سکھے ہیں (سکھے کی خاک ضیا بار آن بان محمر حضور پاک (سکھے) کے آثار آن بان کیم حضور پاک (سکھے) کے آثار آن بان کیم حقیت مناوت ایورسٹ کیا آگ اس کے حقیت مناوت ایورسٹ کیم دکھتا ہے جو بہشت کا منہار آن بان محمود آگے قرن حبیب خنور (سکھے) کے قرن حبیب خنور (سکھے) کے رکھتا ہے جو بہشت کا منہار آن بان محمود آگے قرن حبیب خنور (سکھے) کے رکھتیں کے کیا عوالم و ادوار آن بان

نعت کے طرز عوای یہ مجھے ناز بھی ہے اپی اس بجر کلای ہے تھے ناز بھی ہے مظیم ذات ہے سرکار (سی کی ذات والا آپ کی ذات گرای یہ کھے ناز بھی ہے يرعم خوارين حاى بين حيب خالق (س ایے مخوار یہ حای یہ کھے ناز بھی ہے لُطفِ "الطَّالِحُ لِنَ" جس سے ملا ہے جھ کو این ہر ایک ای خای یہ مجھے ناز بھی ہے طبیہ جانے کی جو منتنا ہوں تو ناچ اٹھتا ہوں اپی رقصیدہ خرای یہ جھے ناز مجھی ہے

مجزے سارے بی نبول کے ہیں برحی کی رُجعتِ خُور سا کی اور کا اعجاز بھی ہے؟ روضة مرود ہر كون و مكال ( الله على كے آكے سُرِيُّوں جو ب زمانے میں سرافراز بھی ہے قادری گرمیت برور (سی کا محافظ تکا گویاآ تا (سی سے نسب مُمتاز بھی ہے باعمل عالم وين كم بين جهال بين آة والسين)! عالم سُوء جو ب تفرقہ برداز بھی بے بات میری تو سمجھ ای میں جیس ہے آتی نعت پڑھتے ہوئے کیوں حرص بھی ہے آز بھی ہے جو بیل محبوب خدادند دو عالم کے رشید " بُول غلام ان كا غلاى يه مجھے ناز مجى ہے"

حبيب خالق کون و مکال (سطیف) میں جانِ حیات یے گا دہ جو انھیں سمجے مہران حیات وَ بَبِ حَسُور ( سَرَ اللهِ ) كي الفت كا الله سے لكے كا گرال وقت کی کھودے تو میری کان حیات تری نگاه میں اورج رسول رب (سر ایک) ہو گا مروں سے اُڑے گا جس وقت سائبان حیات ورودِ پاک چیبر (سی) کا جو رہا عال وہ یعبہ مرگ بھی سمجھو ہے کامران حیات صباح وشام جو باو نبی (سے) سے دور رہا وه بدنصيب نظر آيا بدگمان حيات

ب عطا و لُعَف و احمانِ خدائے ركردگار ميرا جانا مسكن محبوب حق (سي ) كو بار بار وجبه بهجت بھی ہیں اور ہیں باعث صد افتار ہر سرور (من ش) میں برے گزرے ہوتے کیل ونہار سب حینان جہاں ہوں اس کے قدموں پر نار جس کے سر آ تھوں یہ جم جائے مدینے کا غبار بارسائی پر کسی کا جو تو جو داردمدار اپی بھیش کا تو ہے اُن (منطق) کے کرم پر انحصار ول میں رکھ کر خالقِ کوئین کے اُساءِ پاک تعب سرور (سی سے مکیا کرتا موں میں آغاز کار

حضور پاک (سی کے اُدکام سے بیر ظاہر ہے کہ موت اینڈتی پھرتی ہے درمیان حیات رہے نقیب ہیں اس کے اطاعت مرور (سی کے افساء مور (سی کے افساء مور (سی کی فسیب جب تلک بندے کو ہے امان حیات صدیب پاک کی ڈو سے ممات برحق ہے مکت برحق ہے مکت برحق ہے مکت برحق ہے میں اس کے کہنے پہ جو کام آیا اوروں کے نیر کا حامل رہی کمان حیات بی (سی کی کے کہنے پہ جو کام آیا اوروں کے وی تو محفل ہے محدود شادمان حیات

ذوق نُصرت ہے مددگار غریباں کس کا در والا ہے کفالت کہ انبال کس کا چاری ہر سمت ہے ہے چھمہ فیضاں کس کا لطف کس کا نے کرم کس کا ہے احدال کس کا كيا كمن رات محمى؟ كيها ففا ضافت خانه میزیاں کون تھا' اور کون تھا مہمال کس کا حرف "مسًا يُشطِقُ" كرتا ب اثاره كس سمت کس کا فرمان کہا جاتا ہے فرماں کس کا بام عرّت پر غلاموں کو بھایا کس نے اور ممنون ہوا طبقۂ نسوال کس کا ونيا يس كيا تقا شار سيء ومسلِّ على" پُوچیں کے میزان پر بندے سے سے روز شار جو چلے گا اُسوہ محبوب رہ یاک (سی ) پر روح شادال ہو گی اس کی قلب پائے گا قرار خَيْرًا صد مرحبا! سركايه بر دو كون (سي كا تھے خبیب و سالم و فقران سے خدمت گزار کام آتا ہے یہاں کام آئے گا محتر س بھی رب نے جو سرکار والا (سن کو دیا ہے اختیار وشمن سرور (سرکھ) کی ہے لائینی الی گفتگو جس طرح سے اُنگوالاکشوات ہے صوت حار يو توجُّه كي نظر آق (سي الهي زار ي یہ بھتی پاک میں ترفین کا ہے خوامتگار

ر یہ اُں محف کے چر رجت عا "جس كو دروازه مصطفی (سن كل كيا" فَقَرُ زاده ثقا لَطَفِ غَنَا يَا چانفزا رُوح پرور ہے اور ول کُشا هيم سرکايه والا (ساف کي آب و ټوا کیوں مدولار اُس کا نہ ہو گا ضدا جس کو مجوب خالق (سی کا ہے آسرا بندہ مسطقی (سی کے قریب آئے کیا خوف میزال ہو یا حش کا دغدغہ تُو جو ہے عادِم قریب مصطفیٰ (سی ) چیوڑ چلتے ہوئے گھر میں اپی

عاہیے کس کی طرف کس کا وسیلہ سب کو معرفت خالتی عالم کی ہے عرفال کس کا كون ب أرحم و رحمان و لطيف و كافي بعثت آقا (سط کی ملال پہے احسال کس کا حشر کو جانا ضروری تو سبھی کا تھہرا ہے ورود ایے سر کے لیے سامال کس کا ایک بے مایہ بھی عاصی بھی میس بندہ بھی شير سركار (سي ) يَخِينًا يُوا آسان كس كا کس په چېم بین عنایات و عطایا کس کی يه ستأول وال بُوا نعت كا ديوال كس كا یہ جو محمور نہیں ہے تو بناؤ لوگو! نعت گوئی میں ہے دل شاداں و فرحال کس کا

49

J مخت 63 4 آے نعت 6 (سرائے) کا گدا مل جس کو شہر تی غزا وفور 5 فتائج عقيدت مصطفیٰ (سی کیا کے کبریا ال بل الْقَنْدُس كَ كو أروح 3.4 Ç. ال شعابه \$ 13. ال کے واسطے مل موقع 13 أغتراف 2 طائر بهري 5 زاوبير سورج

مقدم عِل مصطفی (سی) میں Šĩ 3. تفا 13 3. 17. خلقوم ے آل کے اور قَوْضُهَا نبي (سوليني) انسالته يا فيرت 6 عامر جو جال اپنی دے 6 ني (سي كا ينا وه خدا کا بخش منه و و خورشید Ž. انبياء کی چوکھٹ 4 ألن کی تكامول طراوت نبرا بارتف

ورجس كو دروازه مصطفی (سن کل گیا" وہ کریم دُنیا کے قابل ورجس كو دروازة مصطفى (سين مل كيا" . وه انشراف عالم مين شائل عميا "جس کو دروازهٔ مصطفی (سی کل گیا" خالق کا حال گیا يو ده عرفان ہم خالق سے وہ شخص کیا لائے گا جو مدینے کی عظمت سے غافل گیا ول وی ول ہے جس میں ہو عقق نی ( جو کسی اور یر آیا وه دل گیا

بندے جو ہیں رسول خدا (سی کے انھیں حرف "لَا تَفْنَطُوا" شرطيه مل كيا ے خدا مُعْظِی قارسہ حیب خدا (سی) اُن کے ہاتھوں خدا کا دیا مل گیا تقا ملن جو محب اور محبوب متن الفت کو اک حاشیہ ال عصیال شعاروں کی بھی بن "طُــالِح رَلَىْ" جوازِ خطا ال كيا لی ایک مُوذی کی ممتاز قادري کو بھی راني بقا مل اليا أس نے قمرِ دُنًا کا نظارہ "جس کو دروازهٔ مصطفیٰ (سی ک کیا" وه رسا جو گيا صدي فردوي "جس كو دروازة مصطفى (سي سل كيا" معنیٰ محود "ما یَنْطِقْ" کا ہے قول سرور ( الله على سے قول خدا س سميا

مجھ پر کرے جو شہر نی (سی ش قفا نزول مجھوں گا کیں کہ لطف خدا کا ہوا نزول لینا ہوں جب میں نعت سے پہلے ضدا کا نام كرتى ہے بعد نعت شائے خدا نزول لب ير يفصل خالق كون و مكال ريا "صَلِّ عَلَى الرَّسُوْل (﴿ ﴿ كَا أَنَّ وَ مَا نُزُولَ کرتی ربی حایت چیبر (سی یہ بیتر خُرِشنُودي حضور (سلط ) په رب کې رضا نزول هير نبي (سي الله على بارش الطاف ساتھ تھي ول پر جو لطعب سرور عالم (من کا تھا نزول

تاكل علم آتا (سي نه جو مخص تفا جب گیا جاں سے جائل کا جائل گیا ان (سی کی عثرت کی جس کو نہ ستی ملی دور ہوتا ہُوا اُس سے ساحل گیا ای کا گر بر گیا حر تک کے لیے اُن ( الله على كار ير جُونِي كوئي سائل كيا طبیہ آیا عقیدت کے ہمراہ جو گھر کو واکیل وہ جنت کے قابل گیا طيبہ ين يول دُھلا ۽ لباب حپاک ملبوی تفزیر کا سل گیا

جب خبر آئی مولودِ سرکار (سی کی رُوئے کی آئے انسانیت رکھل گیا سر کے بل گر پڑے سادے جھوٹے خدا حق کی سنتے ہی باطل گیا فاک محمود چھاپے جو کُقار نے فاک محمود جب شخ میرا ول رال گیا سے

جھ ہے کے لطف ارحم و رحمان کا مزول طیبہ و کنیخ کے لیے امکان کا نزول مَیلان میرا نعب نبی (سی کی طرف ہے ہیں وجدان ہے برتو عرفان کا نزول یایا ہے زعرگائی کے ہر ایک موڑ ک یں نے رسول پاک (سی کے فیضان کا نزول معديت مصطفى (سرائي) كى عنايات ي بُوا تحمید رہے یاک کے عنوان کا نزول لعتوں کی لوری والدہ یے دی کھے جو کی احقر کے قلب پر ہوا ایمان کا نزول

ہمراہ تھی خطاؤں پر شرمندگی ہمری ہوتا رہا عطائے ہی (سی شرمندگی ہمری نازل جو حشر میں ہوئی رحمت حضور (سی کی کا سدا نزول فرد عمل پر کرتی تو کیسے سزا نزول پایا ہے ہوتا ذکر رسول کریم (سی پر برک بادالی التفات خدا کا سدا نزول بادالی التفات خدا کا سدا نزول محمود آئری نعت جو احماس پر ترے محمود آئری نعت جو احماس پر ترے سے خدائے پاک کے احمان کا نزول سے کا نزول سے خدائے پاک کے احمان کا نزول

نی (سی عبیب خدا بین سلام أن كے ليے ولول میں کیوں نہ ہوسب احرام اُن کے لیے رکھا ہے رب نے یوں روز قیام ال کے لیے الوائے جم تلے بے مقام ان کے لیے ہے باغ و راغ ہے مش و قمر ہے ارض و سا خدا نے سارا رکیا اہتمام ان کے لیے أے فرشتوں کے سرخیل کا ملا روب جو لایا کرتا تھا رب کا پیام اُن کے لیے میں سرے آقا (سے) بیر و نذر و اندر ہے کلام ہیں یہ پیارے نام ان کے لیے سے فیصلہ ازل کا تھا' اِس واسطے ہُوا قلب حضور پاک (سی کے پر آن کا نزول اسٹے ہُوا میں مصلق کی الرّسُول" کی صورت میں دوستوا ہر درد کے لیے ہُوا دربان کا نزول ہم اور کیے ہیں پیش مصطفی (سی کا نزول محمود کی ہوا نے دیوان کا نزول محمود کی ہوا نے دیوان کا نزول

خدا كا لطف رما أن (سي) كے نام أن كے ليے ہراک جان بنا ان ( اللہ علی کے نام ان کے لیے ہمیں رکھیں کے نبی (سے) سایہ عنایت میں ری جو این وفا ان ( سی کے نام ان کے لیے قریب کھنگی نہ تختی کوئی قیامت کی جو کوئی ظلم سہا ان (سے) کے نام ان کے لیے بی (سی کی وجہ سے تعلیق کی گئی تو ہُوکی تام خلق خدا ان (سی کے نام ان کے لیے تجب ہے اُن کا المالک کی آگھ کا تارا كرے جو جان فدا ان ( سي كے ام ان كے ليے

صحابہ اُن کے ہدایت کے ہیں بجوم سجی رسول یاک ( این این ماہ تمام ال کے لیے خدا نے کر کے اکتے سب انبیاء و رسل رسول حق (سی) کورکیا تھا امام ان کے لیے نی (سرای ) کے دہر مقدی میں جا کے ویکھا ہے عقیدتوں مجرا اک رازدمام ان کے لیے كرول بيال كر لكصول نثر يا كه شعر كهول يقطل حق ہے مراسب كلام ال كے ليے نظر میں گئید اخفر کے علی کو رکھ کر روب رہے ہیں مجی خاص و عام اُن کے لیے نی (سی نے حقیت فرزند کی اسے مجنی رکیا گیا تھا جو مختص غلام ان کے لیے خدا نے کی ہے ازل سے اُید کے کھول تک "ممام مرح و ثا ان کے نام ان کے لیے" أنھیں رشید یہ رب نے مقام بخشا ہے رکیا ہے وقت کے اُفہب کو رام ان کے لیے

خدا ہے عرش پر سرکار (سی نے جو وعدے کیے وہ سب تھے اُمنت عاصی کی معفرت کے لیے خدانے سب یہ کرم معطفی (سی کے مدیتے کیے کی نے بھی جو مراتب لیے آئی سے لیے ای کے آنے کے فلد بریں میں چہتے ہوئے نی (سی کے شہر کے جس شخص نے نظارے کیے گناہ جھڑتے ہیں کتی ہیں رحتیں رب ک درود برمنا ہے اٹھا مارے اپنے کے جو پہنچا قبر میں نابعت تو دو کھڑے تھے مالک کیر قبر میں اُس کو ملے تو ایسے ملے

خدائے کی ہے تو ہم لوگ بھی نہ کیے کریں الشام مدر و ثا ان (سیف) کے نام ان کے لیے "
توجہ ہے ہوا کریم (سیف) کی نام ان کے لیے "
ہراکی شعر مرا اُن (سیف) کے نام ان کے لیے برافی شعر مرا اُن (سیف) کے نام ان کے لیے برافی کے بین محود فانی سب بندے ہوا نبی (سیف) کے بین محود فانی سب بندے ہے جہزف حرف حرف بقا ان (سیف) کے نام ان کے لیے ہے جہزف حرف بقا ان (سیف) کے نام ان کے لیے

جو جاہے جاکہ گریان معصیت کو سے چلے وہ سوزنِ مُپ نی (سی کو ساتھ لیے خَصُولِ امْن جہاں ہیں ہے جن پر طلح سے اصُول ایسے جہاں کو حبیب حق (سی ) نے دیے زباں یہ رکھو مدری حضور (سی کے نفتے جلیں اطاعب سرکار (سی کے ولوں میں دیے خدا نے جاہا تو جنہ مقام ہے اس کا وہ جس نے مکم پیمبر (سی پدکام اچھ کے ورود خوال بمول مين چان جول هير سرور (من ک یقیں حضور (سی کے لطف و کرم کا ساتھ کیے

"صَلِ عَلَى" كى شنة رب بين سدا صدا مدّای نبی (سینے) کی تھی جو خُوشنوا صدا جو ہو گئی ویار نبی (سی کے رسا صدا وہ باوقا صدا ہے وہ ہے جال فڑا صدا ينج بُونِي قريب خدا مصطفى كريم (الله) غلوت كدے ہے آئی تھی اک ولكشا صدا منظور عرضی حاضری کی ہو گئی ہری دیتی ہے جھ کو طیبہ سے آئی صیا صدا سانوں کے ساتھ اس کا اگرچہ ہے اِنسلاک رکھتی ہے ساتھ ساتھ اک ذوق شا صدا حیات جاودال اُس کو ملے گی بعد وفات وہ خُوش نصیب جو تقلید مصطفی (سی کی میں ہے نقاضا ہے بہی کہ مصور (سی کی کا کہ رہے مقاضا ہے بہی کہ شخص اُن کے لیے '' مقام مدر و ثنا اُن کے نام اُن کے لیے '' مقام مدر و ثنا اُن کے نام اُن کے لیے '' وہ کیوں نہ شکر کا محود کی مخالف ہو وہ جس نے کہت رسول خدا (سی کے جام ہے وہ جس نے کہت رسول خدا (سی کے جام ہے

نی (ﷺ) کا جو ہے محفو و رحمت فزید μIJ فيض رسالت بصارت خزينهٔ تُطَافت ُ لَطَافت ُ عَطُوفت كَ ہے ڈات نی (سی میر فطرت خزید ين موسى لو يم سى مصطفى (سى) يى ب اینے لئے رقم و رافت فزید نہیں ختم ہونے کی حفجائش راس میں ے ایا پیر (سی کی برت فزید

ہم نے طیبہ کے تو ایوں دیکھے نظارے سارے قلب یر نقش ہوئے شہر کے نقشے سارے سلسلہ ختم نُیوّت کا محمد (سی یہ ہُوا آیا قرآل لو گے اگلے سحفے سارے سب جہانوں کے زمانوں کے لیے ہیں رحمت سرور کون و مکان (سی کے بین زمانے سارے كيل ورود اين جيمبر (سي يه ياها كرتا أول ال وظفے نے رمرے کاج سنوارے سارے چتم اَلطاف و عنایات و عطا ہے سب پر ان کے ہیں دیر کرم اپنے پرائے سارے

میلا کر ورائے زمال ان کو رب نے ديا صورت ديد د رويت خريد کی زندگانی ہمیں جن کے صدقے ہے ول کے لیے ان کی الفت تزیم رمولِ خداہے کوالم (سی کی جتی جہانوں کی خاطر ہے رحمت فزینہ بميل صورت مدحت مصطفی (سون علی علی ملا شكل طُغرائ عظمت خزينه تلم جن کے نعتوں میں چلتے ہیں ان کو عطا کرتی ہے کلک فقرت فزینہ ا

ہے یکی فواہش ہو میرے لب یہ ذکر رَبُّ مَا طيبه آ تھوں ميں ہواور دل ميں ہوں محبوب خدا (سن ) حرف "مَا يَتُطِقْ" ے قرآن نے دیا ہے فیملہ ہے وہی فرمانِ مالک جو پیمبر (سرکھ) نے کہا اس کی خوش بختی نے ولوائی اے اس کی جزا جس بہی بخت آدی کے لب یہ تھا "صُلِ عَلَى" آمدِ سرکار بر دو کون (سی کا اعجاز تھا لامكال كا تخليه مجمى بن عميا جلوت كده اور کیا حنات کی چاہے گا وہ بندہ جزا ما كى جس خوش بخت نے قدمين سرور (سن) يس قضا

اک سہارا ہے پیمبر (سی کا جو کام آتا ہے اور ذنیا کے بیں بے اصل سہارے سارے سارے کیوں نہ درمان کی اُسّید لیے پیچیں گے در سرکار (سی پہ ذکھ درد کے مارے سارے بانٹنے والا بنایا ہے جو رب نے ان کو بخت محبوب (سی کو خالق نے فزانے سارے بال کی ساروں کو محبوث نوید جنت مارے بارے در سرور (سی پہ گنہگار جب آئے سارے در سرور (سی پہ گنہگار جب آئے سارے

رکھنا جاہو گر نبی (سی ) و رب سے گہرا رابطہ رگروا مگردِ تعب آقا (سی محد کا ہو حاشیہ ریکے لو چھم تھوڑ سے یہ زُخ معراج کا قربت قَـوْسَيْس ہے بَنّا ہے کیے دائرہ جانتے ہیں چنجین کی سارے وجبہ تشمیہ ہیں نبی (سی کھی کے ساتھ حسٹین و علیٰ و فاطمہ واضح ہو گا سیرے سرکار (سینے) پر کتنا چلا لیں گے جب اعمال کا تیرے فرشتے جائزہ چان ان کے رائے یے ہے اُساس القّا میں اُجیّا جو نی (سے) کے یا بین ان کے اقربا

یہ سنجھ' ہر نے سے بڑھ کر ہو گیا ہے پُرفیا کے چہرہ خیرا گرد طیبہ سے رکبیں جو اک گیا کاش' سادے نعت گویان چیمر (سرائے) کو ملے جو عطا کی تھی انہیں کو چیمبر (سرائے) نے روا رب نے بھی دیکھا یہی رب نے بھی فرمایا' اور دُنیا نے بھی دیکھا یہی ہیں مُرکی مصطفیٰ (سرائے)' کرتے ہیں سب کا تزکید ہیں مب کا تزکید پیس مُرکی مصطفیٰ (سرائے)' کرتے ہیں سب کا تزکید پیس میران ہے طرب انگیز ہے اپنا خیال پُرمسرّت ہے طرب انگیز ہے اپنا خیال پاکیس کے میزان ہے ہم محمود نعتوں کا صلہ پاکیس کے میزان ہے ہم محمود نعتوں کا صلہ پاکیس کے میزان ہے ہم محمود نعتوں کا صلہ

رجمت مرکار (سی) نے ہر فے کو ہے گھرا ہُوا اس حوالے سے بروار نی (سی مانا ہُوا ر کھے لے وُنیا بُسحاری میں بھی ہے لکھا ہوا ایخر میں گربیہ کنال تھا اک تنا سُوکھا ہوا بعد مغرب مجره صبها مین اک ایا اوا آيا واپس عشر تک تحورشيد جو زوبا جوا طاعب سرکار (سی ایس پایا ہے چا ہوا جان ہے آئی جھے انسان وہ پیارا ہوا حشر تک اس میں تبدل کی کوئی حاجت نہیں جو نظام زندگی آ قا ( الله علی کا ب لایا جوا جب نگایں آشائے گئید خطرا ہوئیں يُرْتِين ول كى كفل محكي اور من مرا أجلا بوا

حشر تک کی زندگی جاوداں یا جائے گا
آب طیب کو سمجھ پائے جو تو آب بقا
میہ تعلق دائمی محبوب (سی کے سے رب کا رہا
دمور گیا اللہ اس کا جو بشر اُن (سی کی کا ہوا''
اُس کو خُوشنُودی کے گی خالق کونین کی
جب فرب اِنشوا علیم پاک سے سرور (سی کی چب خالق (سی کی برضا
جب فرب اِنشوا علیم پاک سے سرور (سی کی پرضا
جب فرب اِنشوا علیم پاک سے سرور (سی کی پرضا
جب فیر مقدم کے لیے آیا لما تک کا کیا

خیر مقدم عرش یز افلاک پر اُن (سی کا مُوا جانا شوئے لامکال باکر و فر ان (ﷺ) کا بھوا خلوت خالق کی جازب جب گزر ان (سنگ) کا ہوا مرحبا کا بوں رہے میں قمر ان (سی کا موا يوں تو ہر سُورہ ميں ہے كتب نى (سُنْ ) بينَ السُّطُور وْكِر أَلْأَحْسَوُابِ مِنْ بِي يَرْ كَيْفَ وُرِالُ (صَحَفَ) كابوا خَلق سے لوگوں کے دل جیتے رسول اللہ (سی ) نے یہ طریق وقوت ویں کارگر ان (سی کا ہوا جو بُوا مُسلم وه يشي بول س س كر بوا جو ہوا ان کا وہ چرہ دیکہ کر (سی) ان کا ہوا

یے حقیقت ظاہر و باہر ہے سُورہ ن سے وَكُرِ خُوشِتْرٌ فَقُولَ رب ہے آپ (سی کھ) كا اُونْجَا ہُوا جو اُزُل سے بے دے گا تا قیامت برقرار كوئى سوي يو يو شب راشرا وه يرده كيا جوا رب نے چیکے جو سے تکر مصطفی (سی کے ہاتھ میں لظکرِ گفّار جن سے بذر میں پہا ہوا جو سمجھ بایا نہ الم نور حضور باک (سرائے) کی بى وىى اندها بوا گونگا بوا بهرا بوا بات بن جائے کی تیری شرط اتی ہے کہ ہو پنید سرکار (سی کی داش را پیلا ہوا كَفُر كَى تَا يَيْر عَقَا كَفَى دَلِ مُسمتان مِين حفظ ناموي ني (سي ) كا جذبه جب كرا بوا كَتِ كَتِهُ يُرْحَة يِرْحَة نعب مركار جهال ( الله عليه) فصلِ رہی کعبے سے کیں عازم طیبہ ہوا انبیام تک سے جُدا سرور (سی کا ہے سے افتخار "ہو گیا اللہ ای کا جو بشر ان کا ہوا" مُعْتِر الل وَقُر يُرُ راعزال يد محود ع خدمتِ نعتِ نِي (سي ش لك كيا الحِمّا بُوا

ہے بحب خالق کا شیدا جو بشر ان (سی کا ہُوا كرتا ہے خالق كو تجدہ جو بشر ان (سي كا ہُوا رسبب إغلاص والا جو بشر ان (سي) كا موا اس كو ملوات بين طيبه جو بشر ان (سي) كا موا نام لیوا مرور عالم ( الله کے اہل بیٹ کا ر کھتا ہے کہ صحابہ جو بشر ان (سی کا ہوا اِذْنِ دید روضہ سرکار (سی کھا ہے اے عاملِ چھمانِ ربيعا جو بشر ان (سي کا جوا بے گان و شک سر چرخ بریں روش رہا اس کی قسمت کا ستارہ جو بشر ان (سی کا جوا

كيول شدون اس كا گزرتامصطفيٰ (سافيني) كي عدر ميں النفات عاصى په جب وقت سحر ان (سطيف) كا مُوا رف "مُا يَنْظِقْ" ب قالق كا يكي مفهوم ب لینی ہر فرمان بے فنک معتبر ان (سی کا ہوا ہو گیا آقا (سی کی نسبت کے سب عرقت مآب ای قدر را کرام مُشیت خاک پر ان کا ہوا أس طرف كے لوگ مب جنت كو لے جائے گئے آ تکھ کا ادنیٰ اشارہ بھی جدھر ان کا ہوا إلى قدر النائية اتنا مُحبِّت كا فروغ! عائشہ کی کئ کا گھر تا حشر گھر ان کا ہوا بن کے آخ محابہ ب بدایت کے بخیم جو تھے فرمودات آ تا (سی کے اثر ان کا ہوا تافی اکام آقا ( الله علی ہے رہا رحمال تک "بو گيا الله ال كا جو بشر أن كا بوا" حشر میں محود تعب یاک کے فیضان سے مَدْلَ كُو لطفِ خدا سے بہرہ ور اُن كا ہوا

#### اردانعت اقامت

جب سے دیکھی ہے مدینے کی سحر کی وککشی بردھ گئی اُس ون سے چشم معتبر کی وکشی صورت نعب چیبر (سی ) ہے جمر کی دہاشی "نسلِک جس سے رہی قلب و نظر کی وہاشی سرور عالم (سی) کے خسن معتر کی دید سے بڑھ گئی اصحابؓ کے حسن نظر کی ولکشی لامكال كے قضر ميں معراج كى شب ديكھ لى مُنتظِر آ تھوں نے شن منتظر کی دیکشی جو مجلکتی یائی ہے "مُما یَشْطِقُ" کے قول سے وه ب اقوال هم بر بحر و بر (سی) کی واشی مهر و ماه و مجم طوف محدد خفرا میں ہیں جس کے باعث ہے یہ سب شام وسمر کی ولکشی

ب تگاہِ مصطفیٰ (سی شرک کی صورت ریا وہ نہیں کرتا وکھاوا جو بشر اُن (سی کا ہُوا پیٹوائی اس کی کرنے کو جلا رضوان خلد اس کو کیا دوزخ کا خدشہ جو بشر ان (ﷺ) کا ہوا دیں کے اس کو ہر سر میزاں رسول ہاتمی (سے) رُستگاری کا قبالہ جو بشر ان (سی کا ہوا وہ بشریندہ تی (سی) کا ہے جوایتے رہ کا ہے ہے وی اللہ والا جو بشر ان (سی کا ہوا حِفظ نامُوسِ حبيبِ خالقِ كونين (سُنِيُّ) كا عبد وہ کرتا ہے پہنتہ جو بشر ان (سی کا ہوا سب فرشتول سارے انسانوں میں ہر مخلوق میں کیول نہ ہو گا اس کا چرجا' جو بشر ان (سی کا ہوا یہ تو ہے قرآن کی تعلیم سے ظاہر رشید "بهو گیا الله اُس کا جو بشر اُن (سی کا بُوا"



مسكن سركار والا (سي بين جو يائي وكاشي رکھتی ہے وجدانِ احقر تک رسائی وہائی خاک طیبہ کی جُونی ول میں سائی ولکشی پھر کسی شے کی نہیں بندے کو جمائی وہائی جو احاديث رسول الله (سي يلي گئي كرتى ہے تعكين دل تك رہنماكى وكاشى كَشْبُ إِلَا و تَحْيَلَ عِنْ يَ يَجْعِيا جُوبُى يائى تعلين تبي (سي كي انتيائي ولكشي طاعب محبوب خلآق جہاں (سی کو لو شعار كيوں نه كر ياؤ كے حاصل انتهائي ولكشي

راہِ چشمانِ عقیدت آشا ہے دوستو! نقش دل يه مو گئي طيبه گر کي ديکشي میں نے اپنایا ہے نصب سرور کوئین (منظ) کو جس سے قائم ہے رمرے علم و ہنر کی و الثی اُجْعِیت اُجْجِ عالم (سی کی تھی جس کے سب تنظی تنین و ترر میں فتح و ظفر کی دکاشی ہم نے بائی رحمتِ محبوبِ ارحم (سی ) کے طفیل عدّ خورشد ہے یا ہے قر کی دہشی ہو گیا تھا جس میں ممس آتا (سونے) کی تعلی یاک سے خوب تر اُس رات نے کر دی قر کی دلکشی نعت وُنیا میں کہو اور طُلد میں یاؤ صلہ دیدہ زی سے تج کی ہے تم کی وکشی رکھتے ہیں سرمایہ جو کت رسول یاک (سی کا كب يند آئى ہے ان كو مال و زركى وكشى شہر محبوب خدائے یاک (سی میں رہتے ہوئے یاد آتی ہی کہاں ہے ہم کو گھر کی دہشی ورد وفضلی اللہ سے محمود کو عاصل ہوئی فصل خلاق جہاں سے چھم تر کی وکشی

یاتا ہے نعیت یاک میں حسن بیال عُرُدج اس میں نہاں عروج ہے اس میں عیال عروج ذکر نی ( سی نے پایا کراں تا کراں عروج جو مہربال عروج ہے راحت نشال عروج تھا عہد جس کو ماننے کا اعبیاء کا بھی وه يا يي بين خاتم يغيران (سي عروج تعمیل محکم آقا (سی کے دلدادگاں سجی حاصل کریں کے ونیا میں بھی بے گال عروج أحكام مصطفى (سي يه عمل كي جو راه ليس ایسے میں کیوں نہ یائے گا امن و امال عروج

کر کے ہُتوجہ انھیں قدمین سرور (سرائے) کی طرف میری آئھوں نے رمرے دل کو بھائی دکھی والئی الموقع ناموں نی (سرائے) میں ڈھونڈ او تابندگی یا سکو کے راس طرح سے تم بھائی دکھی حاضرین و زائر مین طبیع پُرُنُور کو حاضرین و زائر مین طبیع پُرُنُور کو بھی بھی دوالا (سرائے) نے دکھائی دکھی جب رشید احمد پلال پاکٹ جنت کو چلے جب رشید احمد پلال پاکٹ جنت کو چلے کرتی دکھی سب نے آن کی پیٹوائی دکھی

جو جائیں کے اتب کا آقا (سے) عروج لے گا جیں تا رقیا عروج جب اُحکام مرور ( الله په چا تے ہم وبی دن تھے جب ہم نے پایا عرون حضور (سی این امت پر مجھے کرم اس کو کیجے خدارا عروج بلندی ہے سب دین سرکار ( ان ان کار ہے ونیا کا تو سارا دھوکا عرون ہر اُوشیائی ہے طاعب شاہ (سی میں ہے یوں تو ہر اک کی تمنّا عروج

کیں طاعب حضور (سی کی میں جو دو قدم چلا محسوں سے بڑوا کہ ملا ناگہاں عروج جو میں جو دو قدم چلا جو میں جو دو قدم چلا جو مرقاندگی کے شناسا ہیں مملک میں طیبہ بھی کے پار و جواں عروج سر میرا جب ممواجبہ کے بیر و جواں عروج محدود میں نے پایا بہت مہریاں عروج محدود میں نے پایا بہت مہریاں عروج

قامت

جب جہاں بیں عام رب کی القتِ آتا ( النظاف) ہُوکی خَلقتِ عالم رسول پاک (سی کی شیدا ہوئی جب قلم سے مدحت محبوب رب (سی ) راملا ہوئی بر صُعُوبت اور كبت وفعنا عنقا بوكي روح پر باد مدینہ کی جُونی برکھا ہوئی میرے ول میں محفل نعب نبی (سی بریا ہوئی خُود بلا کے سامنے بھلایا رب نے آپ (سی کھ طالب و مطلوب کی ہر رمز ہوں إفشا ہوئی عام جب خَلق رسولُ الله ( الله الله عنهال الموا فوج جو ظلم و تشقُّت کی تھی وہ پسیا ہوئی

زیر عطائے سرور ویں (سی ) ہے خطاعے ول احمال جننے ال کے بین کیے بھلائے ول بندہ نیاہے اور کے ماجرائے ول محبوب حق (سل الله على سے ہے فقط التجائے ول ميرا ثنائے شاہ (سن الله ميں بين لين چيائے دل ويكصيل بروز حشر فرشة وفاع ول تدفین طیبہ ہے جو مرا تمتعانے ول اس سے فائے جم بے کی بقائے ول عامو جو تم مو عارض قلب كا علاج دارُالِقَفَائِ طيب سے لينا دوائے ول

اِس نے چھوڑا راستہ اُکام کی لغیل کا اُسّت مرکار (سوائٹ) وُنیا بھر میں یُوں رُسوا ہوئی وُنیا ایھر میں یُوں رُسوا ہوئی وُنیا ایھی ہوگئی جب ان (سوائٹ) کے حکموں پر چلے ایچی عقبی سب ہوئی جب اچھی یہ وُنیا ہوئی قادری مُمتاز کو دیکھا تو میرے دل میں بھی قادری مُمتاز کو دیکھا تو میرے دل میں بھی جفظ نامُوں پیمبر (سوائٹ) کی ترب پیدا ہوئی جو درود پاک کے محمود عائل ہو گئے درود پاک کے محمود عائل ہو گئے ایس کی بروا ہوئی ایس کی بروا ہوئی ایس کی بروا ہوئی ایسے خوش بخول کو کب میزان کی پروا ہوئی

کیوں نہ ہوں اینے دل و جاں میں خرامال راحتیں واستان لَطف آقا (سن كا بين عُنوال راحين سكه بهت آرام وافر اور فراوال راحين یاتے ہیں سرکار (سیف) سے ارباب عرفال راحتیں ع جے تو ہیں جاں کے سارے انباں راحتیں ی بھان چیر (سی کے ہیں شایاں راحیں وهمن وين ني (سي سي سي سي گريزال راحين كرتى مين ليكن جمين مسرُور و شادال راحتين یاتے ہیں سارے ملک کھرجن و انسال راحیں مسكن سركار (ساف كى رخشان و تابال راحتيل

ياد راله اس ين ند در آئے كى طرح يُر لَطفِ مصطفى ( الله عنه الر مو خلائے ول دربار مصطفیٰ (سی شی پریائی کے لیے آخر کو کام آئے گا صدق و صفائے ول تَفُ اُس يَ جس مِين بس كَ يِيرِينَ كُلاسكُو آيا نه خاک هېر پيمبر (سطی) پير وائے ول! آماجگاؤ امن بنائين حضور (سي اس مُلکِ عزیز کے لیے یہ ہے دُعائے دل ما تُوسِ طبيب بو گل وه محمود بالصرور بَيْكِي جو حرشِ ربّ جهال تك صدائے دل

نعت میں مشغول میری ساعتوں کی راحتیں ہیں حبیب کبریا (سی کی قریتوں کی راحیں "الْقَلَمْ" سُوره مين رب كي جابتون كي راحين ہیں ٹی (سی کے ذکر ہی کی رفعتوں کی راحتیں این اُمّت پر نبی (سی کی شفقتوں کی راحتیں خالق کوئین کی ہیں تعتوں کی راحتیں ياؤ لطف مصطفى (سي كي ضلعتول كي راحتين ہوں گی حاصل کیریا کی تفرتوں کی راحیش ہم کو اصابی نبی (سی کے سے پیار پر اکسائیں گی آلِي سركارِ جهال (سي كي نسبتوں كي راحتيں

ہمر آ قا (سی میں ہیں ہر سُوگرم جولاں راحین جو عنایات پیمبر (سی کا ہیں فیضاں راحین راحین راحین راحین فیضاں راحین راحین خواہاں راحین جو میں مجوب رب (سی کے زیر فرماں راحین سایۂ امن و سکینت ہیں کم جاتا ہوں نعت ہیں مرکار (سی کی مجبوب رب احتین مرکار (سی کی مجبوب رب احتین ہیں کہ جاتا ہوں نعت ہیں مرکار (سی پی



المانعات

غم زده جائيں عديے اور لائيں راحيس ای طرح سے این ماتھ پر سجائیں راحیں دید طیبہ کی تھیں پہلے تو دعائیں راحیں يم الادے كى جو آئين وہ الوائيں راحين أسوة مركار بر عالم (الله كنا اعال ش)! ہوں گی جرے آگے چھے وائیں بائیں راحیں تجربہ اپنا یہ ہے فعلی خدائے یاک سے یں درود پاک سرور (سی کی صدا کی راحیں راحتوں کا مرقع احس تی (سی کا شمر ہے ہیں سمی شاہ مدینہ (سی کی عطاکیں راحیں

جو ہلیں تذکار سرکار دو عالم (سی کے سبب
رافتوں کی رافتیں ہیں راحتوں کی راحتیں

چلنے پر اُحکام آتا (سی کے سبب ہمیں مل جا کیں گ

وہین ظاتی جہاں کی حکمتوں کی راحتیں
جن کے آگے تی ہیں دُنیا کی ساری تعییں

بین شورہ کے وہم کی وہ لاتوں کی راحتیں

اُن (سی کے اُگے کی میٹوں کو بڑا کہ لو تو پاؤ کے رشید کو سورہ کی حیوں کی راحتیں

سورہ کی وہ کی میٹوں آتیوں کی راحتیں

سورہ کی وہ کی میٹوں آتیوں کی راحتیں



وہ تھیں ظہور آ قا و مولا (سی کی طلعتیں کافُور جن ہے ہو گئیں ذنیا کی ظلمتیں زائل جہاں ہے کرنے کو ساری شخصیں سرکار (سی کی نظام نے حدیثوں میں رکیس عام حکمتیں ایبا دیا نظام اُخُوت حضور (سی کی کرورتیں ہوتی ہیں دور جس سے دلوں کی کرورتیں پیغام "کو قوا" آ قا (سی کی کرورتیں پیغام "کی خصوتیں کی حضوتیں کی حضوتیں کی حضوتیں کی حضوتیں کی کی خصوتیں کی حضوتیں کی حضوتیں

ان کے ہر آک تھم پر تقیل کی گردن جھکا لائیں گی محبوب خالق (سطیعی سے وفائیں راحیق ہو کہا ہو کہف کی محبوب خالق (سطیعی سے وفائیں راحیق میں سب ادائیں راحیق ساری ندائیں راحیق راحیق درائیں راحیق فلم منازی ندائیں راحیق فلم منازی درائیں دراحیق فلم منازی راحیق فلم منازی درائیں راحیق فلم منازی کی سب آزمائیں راحیق فعت میں محبود تیرا ذہن گر مشغول ہو کیوں نہ قلب و روح میں تیرے در آئیں راحیق کیوں نہ قلب و روح میں تیرے در آئیں راحیق

خاک مدینہ کی نظر آتی کطافتیں چروں یہ زاروں کے مجیری بھاشتیں ہوں کیوں نہ سب عوام کو حاصل سکیفیں آقا (سی کی پیروی میں چلیں تو حکومتیں اقصیٰ میں کی گئی تھی جو نبیوں کی افتدا اس یہ شار زنیا کی ساری قیادتیں دیکھو نگاہ دل سے احادیث یاک کو یناں میں لفظ لفظ میں آقا (سی کے عسمتیں جو راہ ہم کو سرور دیں (سی نے دکھائی تھی أس راه پر چلے تھے تو یاکیں فضیلتیں

اُو بھی کرے مرتبی پیمبر (سی کی آئیار موں سامنے ترے اگر قرآن کی آئیاں میں اسامنے ترے اگر قرآن کی آئیاں میر نبی (سی کی آئیاں ساری شعوبتیں ساری شعوبتیں ساری شعوبتیں معراج کی ہے بات کہ آقا حضور (سی کی موسعتیں "میروں تلے تھیں عرش الہی کی موسعتیں" محمود بعد آقا (سی کی موسعتیں بیروں بدنھیں شخص بیر مالک کی لعنتیں!

AF

## اقامعت

کہتا ہوں میں نبی ( ان کھی کی عطا تی کی و سختیں ان کو کہ جو ہیں اطف غدا تی کی وسعتیں و یکھا ہے صرف رہ جہاں کو حضور (سی اے بیں تاابد اس ایک گواہی کی وسعتیں يں حمد رہ ارجم و رحمان ميں نہاں محبوب كبريا (من كا كى شاى كى وسعتين محدود سر ہو طبیبہ کی مٹی تلک اگر زیر قدم ہوں سطوت شاہی کی وسعتیں الفت نہیں تی (سی سے تو موسی ہو کس طرح وراصل ہیں ہے ساری ریا ای کی وسعتیں

آگے نہ رکھا جب ہے نبی (سی کے نظام کو چھھے پڑی ہیں اپنے جہاں بھر کی شامتیں آتا (سی کی کی شامتیں ہوں کی بیٹیوں کی جو تقلید میں چلیں ہوں کیوں نہ باوقار مسلمان عورتیں ہر سال ہم نے نصلِ خدائے کریم ہے بر سال ہم نے نصلِ خدائے کریم ہے پائیں شور شمر پیبر (سی کی لڈتیں پائیں شور شمر پیبر (سی کی لڈتیں

## " Si :

خاک مدینہ میں ہیں نہاں طوری وسعتیں نورانیت بدوش میں سے خاکی وسعتیں مرح حضور باک (سن سی میں ہیں اصلی وسعتیں بے وقعت و بے قائدہ ہیں باتی وسعتیں ونیا کی شکنائیوں سے خالی وسعتیں طیبہ کی شاہراہوں کی ہیں ساری وسعتیں ہر قولِ مصلفیٰ (سی سی معانی کی بے شار میں منطقی اور قدرتی اور کی وسعتیں طیبہ کے باسیوں کے ہیں دل وسعت آشا كيا ان كے آگے سارے جہانوں كى وستيس

نامُوسِ مصطفی ( الله علی کے تحفظ میں جان دو کب بیں فنا کی ہے ہیں بقا ہی کی وسعتیں ایتی جو جال مسکیری ہے راہ رسول (سر اللہ) سے آ تھوں کے سامنے ہیں متاہی کی وسعتیں مرکار ( اللہ کے حوالے سے کہتے ملک ملے " پیروں تلے ہیں عرش الی کی وسعتیں" ليل و نهاد دير كا مجود بين سب هبر نبی ( این کی کی و میا بی کی وسعتیں

اب پر جو ہے حضور (سابھے) کی سیرے کی گفتگو گویا یمی ہے اشن کی راحت کی گفتگو ریکھیں تو اُٹھ پ کھول کے قرآن پاک کو الإُسُلُ" إِلَى الرُّسُلُ" إِلَى السُّلُ كَا فَضِيلِت كَا تَقْتَلُو منہ اس کا ہو حضور (سی کے اکطاف کی طرف مومن کرے جو رحم کی رافت کی گفتگو عاہد جو مغفرت لو کرو تم حضور (سی کے اكرام و الثقات و عنايت كي گفتگو كرتے وكھائى ويں جميں سارے ملائكہ محشر میں ان (سر اللہ کے حرف شفاعت کی گفتگو

اُس کی کشادگی و فراخی بجیب ہے
راسرا کی رکھتی ہے جو شاسائی وسعتیں
سیرت کے پہلوؤں کا ہے پھیلاؤ ہر طرف
الچھائی کے لیے ہیں کہی کانی وسعتیں
لاہور سے جو چلتا ہے ھیر صفور (سینے) کو
رکھتا ہے اپنے سامنے وہ بیچھی وسعتیں
مکھتا ہے اپنے سامنے وہ بیچھی وسعتیں
محمود سامنے ہیں ہارے ہزار شکرا

لب پر جو منح و شام ہے آتا (سی کی گفتگو ب رخم معصیت کے مداوا کی گفتگو لب کی نہیں' وہ ول کے تھی منشا کی گفتگو آ تا حضور (سائے) ہے اگر تنہا کی گفتگو آ' تیری پیشوائی کو رضوان ہے کھڑا ہے میرے حال نعت پہ فردا کی گفتگو رقرطاس پر بھی کرنا رقم نعب مصطفیٰ (سی ) ہو تنوں یہ بھی ہو آ قا و مولا (سط کا کی محفظہ كرنا أُوكيسِ باك ك جذبات كو سلام جب ہو نبی (سلطے) کے عاشق و شیدا کی گفتگو

جو دیکھتے ہیں سجد آقا (سوکھ) میں زائریں کرتا ہوں ایسے گوشہ جنت کی گفتگو مت ذکر راستے کی شکایف کا کرو مت ذکر راستے کی شکایف کا کرو ہو حاضری کے کیف لطافت کی گفتگو مشمتاز قادری کا جو نام آئے سامنے مشمتاز قادری کا جو نام آئے سامنے کرنا نبی (سوکھ) کی عزت و خرمت کی گفتگو محمود راس میں پوری طرح مُنبیک رہو محمود راس میں پوری طرح مُنبیک رہو

نی ( الله کی یاد جو اینے لیے بی الهام ای ے آگھ میں اُڑا ہے شیتی الہام یہ ذکر مرور عالم (سی) ہے عامری البام خدا نے اس طرح کی جھے یہ آگی الہام مے جو کر رہے ہیں نعت تبیدی (سی الهام یہ صاف صاف ہے احقر پر گفتی الہام ورود سرور کون و مکال (سی کے باعث ب كُلِ شَعُور كى جال مِن شَلَفتكى الهام زبان بند وہاں میری تھی خدا کو پہند نی (سی کے شہر میں تھی میری خامثی البام

اس گفتگو کا پھھ تو اثر ہو عمل پہ بھی

کرتے تو ہو حضور (سرائے) کے اُسوہ کی گفتگو

دل پر بھی عکس و نقش ہو اس کا کھدا ہُوا

ہوتنوں پہ جب ہو سُدید خضرا کی گفتگو

محمود شاد روح ہے رفضاں ہے قلب بھی

رہتی ہے لب پہ شاہ مدینہ (سرائے) کی گفتگو

لازماً ہو جائے گا تیرا خدا سے رابطہ و اگر كر لے كا بندے! مصطفیٰ (سی سے رابطہ شعر بھین میں بھی تھے میرے نبی (سی کی مذح میں نعت سے برا رہا ہے ابتدا سے رابطہ مصطفیٰ (سرکھیے) اس کی شُفاعت حشر میں فرما کیں گے یار کا رکھتا ہے جو خلق خدا سے دابطہ كر تحبّت آب (س ك كاحباب سي اسحاب ب رک عقیدت کا نبی (سی کے اقرابا سے رابطہ ذكر اك شب كالنيل موتا عى ربتا ہے سدا مصطفیٰ (سی کی زات کا ذات خدا ہے رابطہ

نہ جس میں شائبہ کبؤہ و گعب کا آئے نظر وہ حد و نعت کی ہے ساری شاعری البام ہارے واسطے خالق کی ہے بہ فیض نبی (سرائ کا مرک والبام قر کی چاندنی سورج کی روشن البام نعمتِ خالق ہے رس کی ویں پہ رضامندی آخری البام ہے جہ بھیج کی محود خاک ہو گی نصیب خدا کا میرے لیے ہے یہ یہ کا میرے لیے ہو گی نصیب خدا کا میرے لیے ہے یہ یہ گھا البام خدا کا میرے لیے ہے یہ یہ گھا البام خدا کا میرے لیے ہے یہ یہ پیشگی البام خدا کا میرے لیے ہے یہ یہ پیشگی البام

ال حوالے سے عقیدہ اینا کیا محکم نہیں معصیت کے زخم کا طیبہ میں کیا مربم نہیں د مکھ کر روضہ نبی (سی کا آگھ میں کیا تم نہیں زائر ڈوٹن بخت کا عقب یہ کیا سرخم نہیں كيا عوالم كے ليے رحمت نہيں ہے ان كى ذات كيا بن آدم كے آتا (سل کھن اعظم نہيں سورج ان کے یاؤں کو چوے لو ہوتا ہے طلوع ہیں جدهر ان کے قدم أورب ہے وہ چھم نہیں باب جنّت سے گزرنا اُس کا مشکل ہے بہت ہاتھ یں جس کے درود یاک کا پرچم نہیں

ہو اگر ورد وردد پاک تو ہو جائے گا
راستجاب کبریا کا النجا سے رابط
کلمۂ توحید میں جیسے ہے ذکر مصطفیٰ (سوائی)
ہو ٹیوٹنی نعتوں کا بھی حمہ و ثنا ہے رابطہ
چشم دل ہے جو پڑھے سیرت رسولُ اللہ (سوائی) کی
ایسے بندے کا ہو کیوں سرص و بھوا سے رابطہ
تم اگر محمود چاہو رُستگاری حشر میں
دکھنا ہر صح و ما مصلیٰ علیٰ سے رابطہ
دکھنا ہر صح و ما مصلیٰ علیٰ سے رابطہ

جو محل اپنی انا کے ڈھا کے طبیہ جا عیں عظمتیں اُس شہر کی ان کی سمجھ میں آ سکیں بیکون عُرت زدوں کو لوگ اگر اینا سکیس لطف آقا (سی سے مقدر اینا وہ جیکا علیں بندے جو مکہ سے اور طبیبہ سے ہو کر آ سکیس نغمه تقديس حرمين مقدس كا سكيس جو رہیں زیر نگاہ شاہد رہ طیل (سی ا سامنے سارے حقائق کھول کر وہ لا عیس جن کے ول میں کت سرکار جہاں (من کا رہے فعل رب سے وہ باط دہر کو اُلٹا سیس

آ گئی سرکار (سی ک جنی سویا جو گیا رات نے کی آخری ایکی سورا ہو گیا ظلمتوں کی شب ہُوئی پوری سوریا ہو گیا انور حن نے جیت کی بازی سوریا ہو گیا رات کی سینی گئی ڈورئ سورا ہو گیا ت على اك شخصيت نوري سوريا بو كيا کفر کے اندھیارے اک بل میں ہوئی حرف فکط روشیٰ کے آ گئے دائی سوریا ہو گیا اختام عبد فترَّت سے عَلَىٰ الْإعلان ب مثنن فطرت کی بنی شرخی "سوریا ہو گیا"

جو ظہورِ مصطفیٰ (سوائی کے جش میں شادال رہیں ایپ دائمن میں دبی انسان خوشیال پا سکیس سیرست سرکار ہر عالم (سوائی) پہ چلنے والے لوگ دین کو وُنیا کے کونے میں بہتیا سکیس دین کو وُنیا کے کونے کونے میں بہتیا سکیس قبر ایسے خوش نصیبول کی رہے گی شستیر دبید وُنہ سے جو اپنی روح کو اُجلا سکیس ہے جو اپنی روح کو اُجلا سکیس ہے جو بین محرود کی خواہش تو استدعا بھی ہے جو بین محرود کی خواہش تو استدعا بھی ہے جو بین محروم آج کی دو سب مدینے جا سکیس

سركار ( الله كا كا تشليم و تجيَّت كا تُصوُّر مرے لیے لایا ہے سکینت کا تصور خالق نے عطا کی ہیں ہمیں تعتیں وافر یوں کرتے ہیں ہم قیض رسالت کا تصور پنجے جو نی (سی قصر کنا میں تو ای سے اللہ کی ہے دید کا رُویت کا تصور كردار أغديس بي في ( الله كا جؤ ب أس ميس يامردي كا جرأت كا شهامت كا تصور آ قا ( على كى حديثون مين سے اكثر مين عزيزوا راع ہے روایت کا درایت کا تصور

رضلقت آقا ( المراب الم

صلاحیت کی بندے کی عرفت کے جو تھی قابل تواس کی زعر کی مثرج نبی (سی کے رب نے کی قابل مرى روز قیامت ديکينا محود تم عرات اگر سمجا پیمبر (سی نے کوئی مصرع کسی قابل رسول الله (سی کی طاعت کے رہے کا رہے راہی لا ہر اکرام کے اعزاد کے ہے آدی قابل نظر جن کی نبی (سری کی سیرت اطهر یه راتی ب وہ بندے ہیں ضدا کی رحموں کے واقعی قابل جفول نے جان واری جفظ ٹاموس بیمبر (منافظ) میں مُحبّت أن بي بختول كي تقى يارو اي قابل

آ قا (سی کا جو ٹیس ہے مسلمان کیا ہے وہ ح ہے کی کہ دین کا جروبیا ہے وہ چرہ غُبارِ طبیہ سے جس کا اُٹا ہے ۔ وہ یائے نہ کیوں سعادتین جب باوفا ہے وہ منہ و کھتا نہ ہو جو عظائے صفور (سی کا گھائے میں کیوں نہ ہو کہ سرایا خطا ہے وہ كردار آقا (س على سے جو ہدايت نہ يا كا بن راہ متقیم سے ناآشا ہے وہ سُبَيْ بدست جو نه درود کی (سی ) براه حنات کے حالے سے دلوالیہ ہے وہ



عقیدت کا طُغرائے عظمت مارک ييمبر (سرن ) كا آغوش رحمت مبارك فضیلت میں سرور (سی کی جو آ گئ ہے ہے "تِلْک الرُّسُلُ" کی وہ آیت مبارک رہ طاعب مرور دیں (سی جو لی ہے عنایت کا یم بح رافت مبارک جو تمّ عامل شقّت مصطفیٰ (سرایش) ہو المانت وبإنت صداقت ممارك الھیں جن کو سرت سے ہے اک لگاؤ عقيدت مُحبِّت اطاعت مبارك

برداشت جس کو ہو نہ مدی رسول پاک (سیف) لاریب سب شنافقول کا سرغنہ ہے وہ جال جس نے بفظ حُرمتِ مرور ( اس بید وار دی مارے بہاوروں سے بڑا ہورہا ہے وہ جس کا شعار سُقب آقا (سی پی ہو عمل تقوی شعار مرف ہے وہ پارسا ہے وہ وہ سربلند تاجوروں سے زیادہ ہے چو کھٹ پیر مصطفیٰ (سرن ) کی جو دل سے جھکا ہے۔وہ محود طیب حاضری سے بیرہ گویا حصاب عافیت میں آ گیا ہے وہ

الله يدرح بيمبر ( الله كا كواي الجيلي نعت کے متن پہ ہے تھ کی شرقی اچھی هب معراج کی آئید جالی اچھی "خوب مقبول خُوش أسلوب الوكهي الحِين" حِفظ نامُوں تی (سی کی ہیں مسامی انگی صرف خِائش ہے کی ایک بھا کی ایکی سیرهی کیتیجاتی ہے جنت میں رولا والوں کو الی سرکار (سی کی ہے راہ نمائی ایکی جادی میرست سرکار (سی کا رایی رینا عاقبت تیری بھی کر دے گا الجی اچھی جو بیاتی ہے سبھی طرح کے طوفانوں سے رعزت آتا و مولا (سی کی ہے کشتی اچھی

المرتب بیمبر (سی کی بین جو موچنے ہیں المحت مبارک انھیں رعلم و فتم و فراست مبارک مقدر رہا جن کا آخر میں آنا انھیں انبیاء کی قیادت مبارک چلے ہو رہ فرانتگاؤا" پڑ تو یاروا چلے ہو رہ فرانگاؤا" پڑ تو یاروا علیہ غدا (سی کی وساطت مبارک! سی جافر میں حافر بید ہیں حافر بید میں میں بید میں میں بید میں میں بید میں میں بید میں بید میں میں بید میں

قانعت

كرته يايا جو تخي رب نے ثنا آقا (الله) كى یائے گا بچ عنایت سے کم کے موتی فكر محمود كي وارحد ہے يكي لو خولي نعت سرکار (سائی ) کو ہیں اس کے رویے شعری جفظِ نامُوسِ چيمبر (سوال که جو لکلا غازی کر لیا مالک کونین کو اس نے راضی حسن و خوبی مین سخاوت میں مدینے جیسی يائي جاتي ہے کہاں وُنيا ميں کوئی کہتی مرح آقا ( الله مين براك بات محابة كي تقي " نيك مقبول خوش أسلوب الوكمي التيمي" میں نے جو نعت مدینے میں براحی تھی تھی " وخوب مقبول خوش اسلُوب الوكلي الحجيي" شهرِ محبوبِ خداوندِ جہاں (سی کو جانو عرش کے بام تلک جانے کی واجد سیرھی

کے کُلاہانِ زمانہ کی ضیافت سے ہے کوے سرکار مدینہ (سی شی گدائی اچھی ان پہ بھی لطف رہا' ہاتھ نہ پھیلا جن کا بھیک در پوزہ گروں کو بھی عطا کی اچھی کی ہے قیوم نے قرآن میں ان کی مدحت اتی سرکار (سی کی ہے ذات گرامی اچھی یہ فتکوضلی نے بتایا ہے کہ ٹمقیط رب نے یائی ہر حال میں محبوب (سیکھ) کی مرضی اچھی باب جنت پہ پزیرائی کو رضواں آیا جب ہوئی طاعتِ سرور (سرکھے) میں کمائی اچھی وه قبلا ليتے بين طبيبہ ميں رولا والوں كو کیسی سرکار (سی کی ہے فیض رسانی اچھی غیر آتا (سی سے تعلق تھا ذرا بھی جس کا کب کی بات وہ احقر کو ذرا بھی اچھی ربها محود پیبر (سی) کا شا گر وائم جن کی رحمت کی ہے کوئین پنائی اچھی

برصے ہیں سارے لوگ سے اخبار کا تات یہ دم قدم سے آقا (سے) کے آئی ظُہُور میں جو اہل دیں ہیں کیوں رہیں بیزار کا کات وستار کا تنات ہے اقبہ حضور (سرایایی) کا بینار کویا کُرّهٔ دستار کا کات اِنشوا میں ویکھتے تھے تلک جب حضور (سی ایک کے ياؤل تلے شے البت و سيار كائنات سرکار (سطی کے کہا کہ پرستش خدا کی او انبان کس لیے ہو برستار کا کات

کتنا پڑھتا ہے تو دن مجر میں درود آتا (سکھٹے) پر آ زمائش ہے جہاں میں کبی بندے! تیری کعے کو قبلہ بنانے کے مراحل تک میں و کھے لیتا ہے پیمبر (سی کی خدا بھی مرضی نعت یر اس کا ضمیر اس کو کرے گا ماکل عير مسلم مجي جو چاہ که جوں باتيں کچي جن کو اللہ رمحب سرور دیں (سے) کا رکھے خُوش مُقدّر ہیں وہی شہر نبی (سی کھی) کے بای بعد آقا (سط کا کے بلے راہ صیب حق (سط کا پر غار کے تبر کے اور حشر تلک کے ساتھی یک خواہش ہے کی عرض ہے اینے رب سے آخری جھ کو مدینے ہی میں آئے بیکی نظر آئی ہے بہت دور سرت ہم کو جن دنوں ہوتی ہے طیبہ سے ہماری دوری ہم کو اُقوام و رمل کی تھی قیادت حاصل طاعب آقا (سی سے بث جانے یہ پلٹی بازی رُخ کے میر پیبر (سے) کی طرف بیٹا ہے فکرِ محمود کا پرواز پہ مائل چچھی

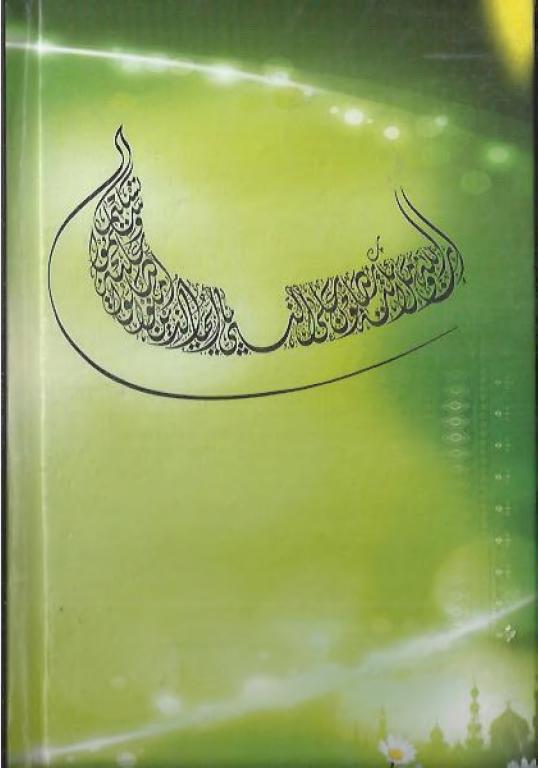